

بسمه تعالى و صلى الله على رسوله الاعلى

الله وال وخاصان في بالم سمال الفرق في قيط برا با تل سه المحاب النيل و بال كيما اي سال باره وي رقط الله وال وخاصان باره وي رقط الله وال وخاصان في بالمح ما الله وال وخاصان و الله والدون وخاصان و الله والدون وخاص و المحالة والمحالة والمحال

يهجيت اشاعت المنت كا١٥١٥ بي اشاعت ٢٠

ای طاقت بردرباز وجست والمخد فدائے بخشدا کر قول افتد نے عزو شرف شعر قار تیری چمل میکل پر براروں میدی رکا الدول سوائے ایکس کے جہال بھی سجی تو فرشیاں منا دہے ہیں

گذاشدة اثرف محری دائر فی جعیت اثناعت المسنّت نودمجری اندی یا کنزان

بماشادخهارجم مقدمه مترجم

نحمده و نصلي و نسلم على حبيبه الكريم

ميلاد شريف كى قديم وجديد كتابول كترتيد ادران كاشاعت كمسلط كى بد دوسرى كوشش بهداك كترق مجدالله بررى عيش حفدالله كى كتاب "الروائع الزكية فى مولد فير البرية" كرتر بجدادراس كى اشاعت كى سعادت حاصل كرچكا بول اس موضوع بر امام جلال الدين بيدفى رحمدالله كى كتاب "وحسن المقصد فى عمل المولد" ادرسيد مجمطوى الكى كى مد ظلى تاليف" حول الاحتمال بالمولد الذوى الشريف" كا ترجمه طويل تعليقات ادر مفعمل شخريجات كرماته وزيرطها عت ب

ان کابول کی اشاعت کا متعد برکت ورحادت کاحصول می ب،اوراس طافی کی ازالی کی ازالی کی ازالی کی ازالی کی ازالی کی از الی کی در این کارور کا اور کی ب

میلا دشریف کی تماییس کلفته والے حافظان حدیث ادرائیم کرام شی حافظان کیر ادر عمل اور ائیم کرام شی حافظات کیر ادر حافظات حدیث ادرائیم کرام شی حافظ به کا محافظ به میراندین دشتی (۵۷۷ هـ - ۹۰۲ هـ) حافظ میر الرحمان سخاوی (۸۳۱ هـ - ۹۰۲ هـ) حافظ الرحیم عراقی (محتوفی در کار محافظ این دیج شیبانی مینی (۸۲۲ هـ - ۷۸۳ هـ) محافظ این دیج شیبانی مینی (۸۲۲ هـ - ۷۸۳ هـ) محافظ این مجرعت تمانی محافظ این جرعت تمانی میراندین شامی مجدالدین فیروزی داری حافظ این حروش شامی مجدالدین فیروزی داری حافظ این حروش شامی مجدالدین فیروزا بادی صاحب القاموس و فیروشال بین -

7

ميلاد ابن كثير

بدعت اوراس كالمفهوم ومعني

برعت : برایک ایرانظ ہے کہ عام و خاص بھی کے زبان زدہے ، اور برزی کشرت ہے

استعال ہوتا ہے بالخصوص میلا در فیف کے والے سے ید نظر برا پرسنے کہتا ہے ۔ لہذا امنا سب ہوگا

کیا سل کتاب کے آغاز سے پہلے اس کا مغیوم متعین ہوجائے ۔ بیری ہے کہ رسول الڈسلی الڈ عالیہ
وسلم کی پیدائش کو منا تا لغوی معنی شیں ایک بدعت ہے۔ اس لئے کہ یہ کہ رسول دائڈ میں الڈ عالیہ
وسلم کے زبانے میں تھا اور ندائل سے متعلی زبانے میں ۔ بیاق مبات کی جم کی مناز میں

مروی ہوا ہے۔ لیکن میں بات سے بھی لوگی مثال شاہ کہ اور شرایت کے اعتبار سے بدعت وو
اس سے کام کو کہتے ہیں جس کی اس وسنت سے کوئی دلیل ندہ و۔ اور اس طرح میلا و منائے کا عمل
الفت کے اعتبار سے تو ایک بدعت ہے ، لیکن شریعت کے اعتبار سے نیس کیونکہ کتاب وسنت سے
اللہ سے کے اختبار سے تو ایک بدعت ہے ، لیکن شریعت کے اعتبار سے نیس کیونکہ کتاب وسنت سے
اس کے جواز بلک اس جو ہو ہیں۔

این العربی فرماتے میں کد: "برعت اور کوئٹ فی صد والتہ فدم فیل ہے، بلدوہ برعت فدموم ہے جوستہ کے خالف ہے اور منے کا مول میں سے صرف وی قابل فدمت ہے جو "گراوی کی طرف لے بائے "

لبذا جو بھی نیا کام کماب وسنت کے مخالف قیس یا مقاصد شریعت ہے ہم آ بیگ ہووہ هیقت ش بدخت ہے بی قیس میر بات امام بخاری اورامام سلم (ا) کی اس حدیث سے مجھی

(۵) میلادابن کثیر

جاسکتی ہے جے حضرت عائشروش اللہ عنہائے روایت کیا ہے، فرماتی جی کہ:رسول اللہ ملی اللہ علیدو کلم نے فرمایا" میں أحدث فدی آمر خالدا مالیس منه فهو رد" بیخی جس نے ہمارے دیں جس الی چیز ایجاد کی جواس میں سے فیس تو وہ سردود ہے۔ لیٹن وہ ایجاد جودین کی روح و مقصدیت ہے ہم آئیک فیس ہے وہ قائل ترک ولمامت ہے۔

برعت فدموم كى وضاحت ترفى شريف كى الى حديث سے يحى بوتى به جس يلى رسول الله و رسوله كان عليه رسول الله و رسوله كان عليه ملل النام من عسل بها ، لا ينقص ذلك من أو ذار النام سن عسل بها ، لا ينقص ذلك من أو ذار النام شيئا" (جم شخص في المح كمرانى والى برعمن كے ظاف جوتو اس يحل كرت والته اوراس كے رسول كى مرضى كے ظاف جوتو اس يحل كرت والے تم موتون كا كمان مل يرجي كاركن الى سے أن كل كرنے والوں كے كناه ش يحقى شد

44

ميلاد ابن كثير

# چندمتحب "برعتين"

ميلاد ابن كثير

كابست اورسك صالحين على بي ببت اليفوايجادكامول كاذكرماتاب، جولفوی اعتبار سے تو بدعت ہیں ، لیکن اسلام کی چودہ سوبرس کی تاریخ میں کی نے انھیں شری نقطة نظرے بدعت نہیں کہاہے، بلکہ شاید کوئی اس کی جرأت بھی نہیں کرسکتاہے۔ ایسابھی نہیں کران او ا يجادكا موں كا مقصد و نيوى رہا ہو، بلك بيرخالص اخروى مقصد اور تقرب الى اللہ عے حصول كے لئے كئے مجے تھے۔ان ميں بيعض اوا يجاد كام مندرجه ذيل ميں۔

### حضرت عيسى عليدالسلام كتبعين كى ربهانيت:

الله تارك وتعالى الى كاب عزير شي فرما تاج:" و حمد النا في قبلوب الذين اتبعوه رأفةو رحمة ورهبائية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله " (الحديد: ٢١) يعنى اورجم ان ك (يعنى عينى عليه السلام ك) بيرول كول بين نرى ورحت ڈال دی اور رہائیت تو پراٹھوں نے ایجاد کیاتھا ،اسے ہم نے ان کے لئے مقرر شیس کیا تھا، اتھوں نے ایسااللہ کی رضا حاصل کرنے سے کے کیا تھا۔

اس آیت کریمه بین الله نے حضرت میسی عجان امتول کی تعریف کی ہے جورافت و رجت دالے اور رہانیت کی ایجاد کرنے والے تھے۔ اور بدر بہانیت انموں نے ازخود ایجاد کی تھی نہ تو اللہ تعالی نے اٹھیں اس کا تھم دیا تھا اور نہ حضرت عیسی نے اٹھیں اس کی تعلیم دی تھی۔ یہ ر بہانیت ان کی بدعت تھی بلکہ قرآن خوداے بدعت کبدر ہاہے (ابتدعوها) کیکن ہایں ہمہ بدلع السماوات والارض جل مجده اسے مقام مدح میں بیان فرمار ہاہے۔

صحاني كالمازيس بني بات ايجادكرنا:

ميلادابن كثير

بحروه اورمياح موكى"\_(4)

اوی \_ ) ای کے شل معمول فغلی اختلاف کے ساتھ این ماجد نے بھی روایت کیا ہے \_ (r)

" راوی کا تول کر معنزت عرفے فریایا: "نسب البدعة" اور بعض روایت میں تا وی زیادتی کے ساتھ "نعمت البدعة" (٥) واردوواب، اوربوعت اصل عي وولوا يجادام بيجس كى سابق

میں مثال نے مواور شریعت میں اس کا اطلاق اس تو ایجاد پر موتا ہے جوست کے مقامل مواور اس

عال میں بدعت ندموم ہوتی ہے۔اوراس کی تحقیق ہیے کہ اگر بدعت شریعت میں ستحسن کے ممن

ميں شامل موقد متحسن ب اور اگر فقيح كے تحت آئے تو فقي ب ورند كار بيد مباح موكى (يعني اس كا

كرناندكرنادونون جائز ہوگا) اور بھى احكام كى ياخ تتم كى طرح بدعت كى بھى تقتيم ہوتى ہے" (١)

ساتھوٹر بعت میں اس نوا بچاد کام کو کہتے ہیں جورسول الله صلی اللہ علید وآلد وسلم کے عہد مبارک

میں شدر باہوریا بھی اور بری دونوں ہوتی ہے۔امام الوجم عبدالعزیز ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی

الشدعنه جن كي امامت وجلالت علمي اورمختلف علوم وقنون برقدرت ومهارت براجهارً ہے۔ وہ

كاب القواعد كي خريس فرمات جي كد: بدعت واجب جرام ، مندوب بكروه اورمهاح موتى

باوراے جانے كاطريق بيب كرائريت كاصول وقوائد بريش كياجا كاب أكروه

ا پیاب کے قواعد میں داخل ہوتو واجب تمریم کے قواعد میں داخل ہوتو حرام ادرای طرح مندوب

المام نووي اين كتاب تهذيب الاساء واللغات بلي لكنة بين كه: بدعت باء كزيرك

واضح رے کدا حکام کی یا چھتم سے ال کی مراد: قرض مندوب،مباح ، مروه اور ترام ہے۔

بخاری شریف میں باجماعت تماز تراوی کے بارے میں معزت عمرضی اللہ عندے تول " نسمه البسدعة هدة، ( الم كل شرح كرت بوسة الم اين جرعسقلا في فرمات بين:

الم مخارى في الى مح يس رفاع بن رافع زرتى سروايت كى ب، ووفراح بين کہ ایک دن ہم حضور سلی اللہ علیہ و کلم کے چیجے نماز پڑھارے تھے، جب آپ نے رکوئے ہم المحاكر "مسمع الله لمن حمده" فرمايا ترجماعت في ست ايك فحص في "ربنا ولك الحمد حددا كثيرا طيب مباركا فيد" كهام مازك بعدآب ملى الله عليد كلم فرمايا: "من الست كلم" يعنى يولخ والاكون بيدائ فص في عرض كياد من او آب فرمايا: "وايت بعضعة وثلاثين ملكأيتدولها أبهم يكتبها أول "(٨) يم تتمين تتارياد وفرشتول دیکھا کدوہ اس قول کو پہلے لکھنے کے لئے آگیں میں سبقت لے جانے کی کوشش کررہے ہیں۔ ٣- حفرت خيب كالمل كوتت دوركعت تماز برمينا:

ا مام بخارگ نے حضرت الوہریرہ درضی اللہ عنہ ہے مروی طویل حدیث بیں اس واقعے کا ذكركياب - ظاهر ب كه حضرت خويب رضى الله عنه كاليمل خالص اخروكي مقصد كے لئے تماليكن كيان كے پاس اس كے لئے كتاب وسنت سے كوئى وليل تقى ؟ يقيفا فهيس تقى ركيكن ان كے نزديك يمل بدعت تفاق فيس كونك شريعت عالف فيس تفادادران كاى نوايجادكام يا "بدعت" في أنحس بميشك في زنده كرديا\_ (٩)

# ٣- يخابن يعركام محف شريف يرتقط لكانا:

سلف صافحین کے قابل آخریف نو ایجاد کا موں میں ہے قر آن کریم پر نقطوں کا لگانا بھی ہے۔ صحاب کرام جنموں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے إلما کرانے پر وحی الی کی کہ ابت کی تھی انھوں نے باءاور تاءاوران جیسے دوسرے حروف کو بغیر نقطوں کے لکھاتھا ، بوں ہی جب حضرت حثان رضی اللہ عند نے مفحف ( قرآن کریم ) کے چھے لیج تیار کروائے تھے ، جن میں سے ایک نیز

ميلاد ابن كثير

ا بينه ياس ركها تعاادر باتى كو كمد كمرمه اوربصره وغيره مختلف علاقول بين مجموا يا قدا توبيه مصاحف بهي بغير تقطول كے تھے۔ اورسب سے پہلے جس في معجف ير نقط لگائے ووالي صاحب علم فضل اور تقوى والے تابيل عظم جن كا تام يكي بن عمر تها۔ ابوداؤد تحسيستاني ابني كتاب" كتاب المصاحف من لكفت بين كد: " بجه عدالله في ان ع من عبدالله ي و من اب الله عن الله عنه الله عنه الله عنه بن العربن ما لک في مان سے حسين بن وليد في وان سے بارون بن موي في روايت كى ب، وہ کہتے ہیں کہ:جس نے سب سے پہلے مسحف میں نقطے لگائے وہ یکی بن بھر تنے ' (۱۰)

### معفرت عثان كاجمد ش أيك اذان كالضافد:

بدوه نیا کام ب ب جے خلید راشد صفرت عثان رضی الله عند فے ایجاد کیا ہے، چنانچہ مح بفارى شريف كى عبارت كاترجمه بكرد "جمعت آدم في حديث بيان كى بالحول في این انی ذکب سے، انھول نے زہری سے انھول نے سائب بن برید سے روایت کیا ہے، وہ فرمائے ہیں کہ: جعد کے دان از ان اس وقت شروع موتی تھی جب امام منبر پر بیٹیر جاتا تھا رہ حال حضورصلی الله علیه وسلم جصرت ابو بحرا و دهنرت عمرضی الله عنها کے وقت میں رہااور جب حضرت عثان رشی الله عند كاعبد آيا اوراوك بهت بوسط تو انحول في زوراه (١١) في مقام براي تينري اذان كااضافه كيا"\_(١٢)

حافظ این جر فح الباري ميل فرمات جي كديد واري اي ميل وكي عن اين افي دير كي روایت میں ہے کہ: رسول الله ملی الله عالمیہ وسلم اور ابو بکر وعمر (رضی الله عنها) کے عبد میں جدے ولن دواذ العم تحميل ، ابن خزيمه فرماتے جيل كه" اذا نيل " يعني دواذ ان كہنے ہے ان كى مراداذ ان اورا قامت ہے تغلیب کے طور پر" اذا تعین" کہددیا میان کئے کددونوں اعلان میں مشترک ہیں جیما کداذان کے ابواب میں گزر چکاہے''۔(۱۳) ميلاد ابن كثير

## ٢- حضور كمام كساته صلى الله عليه وللم لكمنا:

برعت حندی میں سے صنور سے نام مهارک کے ساتھ سلی اللہ علیہ و کم کلھٹا بھی ہے۔ خودرسول اللہ مطی اللہ علیہ و کلم نے یادشا ہوں اورامراء کے نام جو خط لکھے ہیں ان میں بر نیس کھھا ہے، ملک آپ مسلی اللہ علیہ و کلم صرف بر کھا کرتے تھے: " من محمد رسول الله اللی فلان " محدرسول اللہ کی جانب سے فلال کی طرف۔۔

یہ ہیں چندوا بجاد کام جوشری نصار نظرے مرددواور قابل فدمت نہیں بلکہ باعث اجرد قواب ہیں۔ ان خالوں سے صاف ظاہر ہے کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی نیا کام مقاصد شریعت اور کماب وسنت کے کی طرح خالف ٹہیں ہے قوندہ بدعت ہیں دوزود قد موم۔ اورا گروہ کی و ٹی مسلحت ہوتی ہے، بااس سے کاشری ضرورت یا حاجت کی تحکیل ہوتی ہے، قودہ نوا بجاد کام باعث قواب بلکہ سنت کے عموم میں داخل ہوگا۔ اے بدعت نہیں قرار دیا جا سکا۔ شاری علی السلام نے آوا سے سنت حسن کانام دیا ہے " مین سن فی الاسلام سنہ حسنہ "لہذ ا اسے بدعت کہنا خودی ایک بدعت ہے۔ علاوہ از ہی حسن اور سید میں بدعت کی تشیم کی تھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البت بہت سے علائے اعلام اور ائیک کرام نے اس تقسیم کو احتیار کیا ہے اور پہند قربائے۔ جن میں سے تی ایک کے نام گر شیدہ خوات میں مجی گر درسے ہیں۔

اوروی حدیث شریف" کل بدعة ضدادان مینی بربرعت گرتی به افراحسرت عرباش بن سارید سروی امام الاوا او دی بدعدیث اعام خصوص اسب یعنی اس کے الفاظ عام بین مینی خاص ہواوراس کا مطلب ہے ہر دونو ایجا دکام جو کماب وسنت کے مخالف ہو وہ طالات و کمری ہے۔ امام نو دی رحمہ اللہ شرح سلم شریف میں ایک دوسری تو جید کرتے ہوئے

فراتے بیں کہ:"اس سےمرادا کٹر بدعتیں ہیں"۔

اور الفظائل المرات المحمد الله و المرات الم

میلادشریف مجی ایک ایسای او ایجاد علی بهجرب شارد بی مسلحق اور فا کدول بهای میاد شریف کی تفلین:

﴿ ١٢ ﴾ ميلاد ابن كثير

- ٢ رسول الشطيعة كالتظيم وقو قير كامظير إل
  - الله سنت ديرت كامعرفت كاذريدين
- المعتدر مول المنظم من كرى وترادت بداكر في كاباعث بين
  - ال فعت كرى بالله تعالى كاشكرادا كرف كاوسله بي
    - الله ملي ورود اوراى الماملاح كالميد قادم إلى
      - الله ويل جذبات كفروغ كاسبين
    - 🖈 اسلاى اخوت ادراج اهيت كي آئيندوارين
- بنی صدقات و نیرات میدور پیفقیروں اور بی جول کے تعاون کا سوتع ہیں اور بیتمام امور شریعت کے مطلوب بین لہذا ان امور کی پیچیل اور بھا آور کی کا زریعہ لیتی میلا دشریف کی تعلین مجی شرعامطلوب ہوں گی۔

### الكين بادر كهي كد:

میلادشریف کے جائز ہونے کا سمطلب برگرشیں ہے کدا ہے جس طرح چاہے منایا جائے یااس کے انعقادی شرایت کے تقان والر اور اور کردیا جائے ، بلکداس کے لئے ضروری ہے کداس پاکیزہ اور دحائی محفل کے نقدس واحز ام کا ایسا خیال رکھا جائے ، جوصا حب میلاو معطیقے کے مقام مرای اور حفرت کرای کے شایان شان ہو۔ میلا وشریف کی محفول کو غیر مجیدہ ماحول بفنول کو شاعروں ، جال اور چیشرور واعظوں ، موضوع اور بے اصل روایتوں ، اصراف و شروع کے مظام وں اور اظہار وات ونا موثم وکی کوششوں سے دور یہت دور رکھنا جائے۔

4 1r b

مصنف كثاب

# حافظا بن كثير

حافظ این کیرگی شخصیت کسی تعارف کی بختاج فیس ہے۔ ان کا شار ہوے علاء اور عظیم مصطفین میں جوتا ہے۔ اسلامی علوم و ثقافت ہے معمولی شخف رکھنے والا بھی ان سے واقف و آگاہ ہوگا۔ ان کے عہدسے لے کر آئ تک برزیائے میں ان کی تصفیفات کو قبول عام حاصل رہا ہے۔ اوراسلام یان عرب و جم ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔

ئام داسب اور ولا وت:

حافظ ابن کثیر کا نام اساعیل بن عمر بن کثیر تھا ، ان کی کنیت اپر اللہ ااور لقب عماد اللہ بن تھا۔ ان کا خاندان خالص عربی خاندان تھا جس کا تعلق بنوقیس سے تھا۔ اور دوشاقعی المدیب تھے۔

ان کی پیدائش شام میں دمشق کے قریب بُصری نائ آبادی میں اوسے دومطا بق ۱۳۰۱ء میں ہوئی خالبا یہ دی آبادی ہے۔ حس کا تذکرہ کتب احادیث وسر میں رسول الشقطینی کی والا دت کے وقت خام ہری نے والی نشا تیوں کے خسن میں ہوتا ہے۔ نشور فیا اور تعلیم:

ا بین کیٹر کی عمر صرف دوسال کی تقی کران کے والد کا انتقال ہوگیا وہ عالم دین ہے اور بھری کی معجد میں خطیب تنے ۔ان کا خائدان ایک علمی خائدان تھاادرگھر بٹس ہرطرف دیئی ہاحول تھا۔اور ای علمی ودیثی ماحول میں این کیٹر کی بے درش ہوئی ۔سات سال کی عمر شیں وہ اسے بھائی

کی ساتھ حصول علم کے لئے وشق واروہ وئے اور چر بھیشہ کے لئے وہیں کے ہو گئے ۔ اوروہیں کی خاک میں ڈن ہوئے۔

این کیرنے پہلے تر آن کرئے حفظ کیا پھر تمام متداول علوم اسلامیکا اکساب کیا۔ نقد کی تعلیم بربان فزاری مکال بن قاضی هید، این شحداورا سحاق آدی سے حاصل کی ۔ حافظ و تبی، حافظ مزی، پٹنے این تبیداور حافظ برزالی کی محبت میں دہ، اور ان کے افکار ونظریات سے متاثر ہوئے۔ حافظ مزی کی صاحبز ادی ہے تکام جھی کیا۔ (۱۵)

ابن الماد عنيلي لكيت بين:

" و کان کئیر الاستحضار، قلیل النسیان، صحب این تیمیه و صاهر المنزی و نزوج بابنت . انتها و المان کنیر الاستحضار، قلیل النسیان، صحب این تیمید ((دوقری الخافظ اور بهت زیاده یا در کختروالے تھی، بهت کم مجولتے تھے، این تیمید کی حجت اختیار کی اور حافظ مزی کی مجی سائدی کر کے ان کے داماد بنے ۔ تاریخ، حدیث اور تغیر کی تلمی ریاست کالان کی ذات برخاتم ہوگیا۔)

ابن جرعسقلاني لكصة بين:

"أخذ عن ابن تيميه فقتن يحبه و امتحن لسبه ، و كان كثير الاستحضار ، حسن المفاكهه، سارت تصافيقه في البلاد في حياته و انتفع بها الناس بعد وفاته ، و لم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي و تمييز العالى من النازل ، و نحو ذلك من فنو نهم ، و إنسا هو من محدثي الفقهاء "(١٤) (ابن تيميد عاكم المباطم كيا، ان محيت بن كرفارو عاوراس كربية از اكثر كا فكارو فرد تربروس يا دوائت

﴿ ١١ ﴾ ميلاد ابن كثير

ك ايك قبرستان "مقرة الصوفية" بين ان كى تدفين عمل بين آئى - اى قبرستان بين شخ ابن تيميه كى تحى قبر ب-

محاس كاب كيار عض:

اہن کثیر کے اس مختصر رسالے کا ذکر ان کے کسی سوائح نگار نے نہیں کیا ہے۔ اس کا سبب رسالے کا جم بھی ہوسکتا ہے اوران کی کمیائی بھی۔ اس فیتی اور نایاب تاب کی حافی کا اسبب رسالے کا جم بھی ہوسکتا ہے اوران کی کمیائی بھی۔ اس فیتی اور نایاب تاب کی حافی کا اکتر مسلمان اللہ میں اکتبی رسٹوں کی کا انہریوں بھی وسٹیا ہے جم ہور میں ہوا کے ختم میں شرکا کی رسائل فہر ۹۹ کے جموع کی مسئل ہے۔ اس مختو عیس مثال ہیں ، اور بیدرسالہ ورق ۹۹ آسے ۱۹۰۰ تک پر مشتل ہے۔ اس مختو عیس کا ستر پر مشتل ہے۔ اس مختو عیس کی بارہ ۱۹۲۹ء بھی دار الکتاب المجد یو ، بیروست سے شاگع میں دار الکتاب المجد یو، بیروست سے شاگع کر ایا ۔ اور الکتاب المجد یو، بیروست سے شاگع کر ایا ۔ اور کسی کا میں امالہ المجد یو، بیروست سے شاگع کے تعلق کی اس کی اس بھی امالہ کیا گئی ہے۔ اور کسی کی مقالم پر میر سے این مقالم پر میر سے اس کے میارات وقعوص کا مقالہ دیں گئے ہیں کہ وقالہ دے دیا گیا ہے۔ اور اس سے اس کا تاب کے میارات وقعوص کے محت کا بیتین ہو سکتی چتا ہے۔

و قد رأينا من الواحب نشر هذا المولد حتى يحل محل ما ألفه المتأخرون فى هذا الباب \_ فضيطنا النص و قايسنا قبل كل شيئ بسيرة الرسول التي كتبها ابن كثير فى مطلع كتابه البداية ، و التي أحاد فيها كل الإحادة ، ثم بسيرة ابن هشام التي هذبها من سيرة إبن اسحاق \_ و كان عملنا هذا للاطمئنان على صحة النص (١٨)

کے مالک تنے ،ادرخوب حس مزار ترکھتے تنے ۔ان کی کمائیں ان کی زندگی ہی بیں ملک در ملک سیل حمکیں، اوران کے انقال کے بعد بھی لوگوں نے ان کی تصانیف سے فائدہ اٹھایا ۔وہ عالی اسٹاد عدیثوں کی تخصیل، اور عالی ونازل کی تمیز جیسے خل حدیث کے فنون میں محد ثین سے طریعتے

برنین تھے۔ در حقیقت وہ فقہائے تحدیثین میں سے تھے۔)

ان کا شارائی بڑے عالم کے ساتھ ساتھ ٹھا کدین شہر ڈمٹق میں بھی ہوتا تھا۔اور وہ سیاسی اور ساتی معاملوں میں بھی شریک رہنے تھے۔ لفٹیفات:

> این کیشر نے بہت کی کتا بیل آصنیف کیس ، اہم کتابیں مندرجہ ذیل ہیں: ا۔ تضیر القرآن الکریم معروف بیٹنسیر این کیشر

> > ٢\_ البدايية النيابي

600

- ٣. طبقات الثانعيه
- م. الكميل في رجال الحديث
- ٥- عامع المسانيرالعشرة في الحديث
- ٣- الباعث الحسشيث المعرفة علم الحديث

ان کمایوں میں ان کی تغییر اور تاریخ بینی البدائيد والتباید کو فير معمولی شهرت حاصل جوئی۔ اور اسلامی کتب خانے میں ان ویوں کو بری اہمیت حاصل ہے۔

وفات وتمرفين:

آخرى عمر على ابن كثير كى إصارت زائل وكن تقى عمد عدد على الن كى وفات مولى .. اوردشتى

﴿ ١٤ ﴾ ميلادابن كثير

این کیر نے میلا دشریف کی میرکتاب جامع مظفری کے موذن کی خواہش پر تصفیف کیا مظری کے موذن کی خواہش پر تصفیف کیا مظر دشت کی اس محبوکہ جامع حتالہ بھی کہتے ہیں اوراے اربال کے سلطان مظفر اللہ بین کو کہری (متوفی : ۱۳۸) نے تقییر کروایا تھا، یو دی بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے موجودہ ایکت میں جشن میلاد کا آغاز کیا تھا۔ حالیا اس مجد کے موذن نے مجد شی منعقد ہونے والی میلا دکی محفلوں میں پڑھنے کے لئے ایمن کیشرے میرکتاب کھوائی ہوگی۔ بیرکتاب اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمن کیشران محفلوں کے میں ایک بھی دلیل ہے کہ ایمن کیشران محفلوں کے میں ایک محبور تھے۔

مترجم نے کتاب کرتے کے ساتھ اس میں داردا مادیے شریف کی تو تاکا کا م کیا ہے ، اور حسب ضرورت خواتی و تعلیقات کا مجی اضافہ کیا ہے۔ کین البدایے احوال نہیں دیا ہے، کیونکد اس کی ضرورت نہیں ہے ، اس رسالے کی پیشتر روایات البدایہ والنہایہ کے شروع میں موجود ہیں، جہاں این کثیر نے سرت یا کہ کا ذکر کیا ہے۔

الشدقعالى اس عمل كوتول فرائ ادرقيولت عطافرائ ادرات مترجم ك لح زاد آخرت ينائ والد بالإحابة بعدير وإنه على كل دين قدير وصلى الله تعالى على عير علقه محمد و آله وصحيه أحمدين.

على كره

۴۰ رشعبان ۱۳۲۵ه

er + 1/2 2/14

公公公

﴿ ١٨ ﴾ ميلاد ابن كثير

والے:

- (1) معجى الخارى ترتاب لفعلى باب إذا المطلحة الله معلى جورة الملح مردود معجمه معلم برتاب الأقضية ، باب للنس الأمكام الباطلة وروكدهات الأمور -دري معلم على مرادي المراد المراد على المدرجة الماجعة " تركيل ما مراد من المادية .
- (٧) صحيح سلم بركاب الزكاة ، إب الحدث على العدادة والوطن تروة أوكلية طبية وأنها جاب من النار؟ وكما ب احكم ، باب من من في الموسلام سية سدية أوسية وكن دها إلى حدى أو شالات .
- (٣) ويجيئة بحق ترزيري كتاب إعلى ما جاء في الأخذ بالمسيئة وحديث رقم ٢٠١٠ وشن المن الجد ،
  - (m) معج النفاري ، كما ب ملاة التراويج مياب فعثل من قام رمضان -
  - (a) مؤطالهم مالك، كتاب العلاة وباب بدوقيام لياني رمضان -
    - (r) GIYLUM: TOT.
    - (٤) تهذيب الأساء والسفات ٢٢:٢٠ ماده (بوع)-
  - (A) سيح البقاري، كتاب الأوان الماضل ألهم رينا لك المدر
  - (٩) تفسيل ك لي د كيم مجها الخارى من بالمقازى ماب غزوة الرجيع.
    - (١٠) كاب المصاحف ١١١١.
  - (۱۱) الزوراه : دينه شوره عمر الك حجك كانام ب، و يكين جعم البلدان ٢:٣٠ ١٥-
    - (Ir) · محج النفاري، كماب الجمد وباب فأ ذان يوم الجمد -
      - (۱۲) مخ الباري ۲۹۳:۳۰
    - (١٥٠) و كيفيج تغيير طالين او تغيير اين كثير اس آيت كي تغيير ك ذيل جي-
      - (۱۵) این کثری موائی اوراس کے موافق کے لئے دیکھے:

كشف الظهون ثن أمرا في الكتب والفتون ، وكالة المعارف ، ١٩٥١م، وبيروت: دارصا در ١٩٦٨ء ،

﴿ n ﴾ میلاداینکلیر

ميلادابن كثير

ا: ٢٨٨- كالديهم المواضين ،ومش مطبعة الترقى ١٩٥٨م ١٤٨٠ والركل والاعلام وارتم

شفدات الذهب في اخبارس ذهب بيروت: دارالكنب العلميد ، فيرمور رخ ، ٢٣٩١٦. الدررا كامنة في اعيان المائد الكرة ، حيدرا باد: دائرة المعارف العثمانية ، باردوم ٢٢، ١٩٤٢،

و يمت مولدرسول النفظية ميروت دارالكاب العلمية ١٩٢١م،٩٠١٠

يروت: دارالعلم لملاتان ١٩٩٠، و ١٣٠٠.

(1A)

پنديده ۽۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاتم بن عبد مناف بن قصی بن کھا ب بن مُر قد بن کصب بن لوی بن خالب بن نہ بن ما یا ک بن العشر بن کناندین گؤی ہے۔ بن حد رکہ بن المیاس بن مُشر بن نبوار بن مُعتر بن عدمان (۱)، ابوالقاسم، بنی آ وم کے سروارہ بی ای، مکان ولا دت کے اعتبارے کی ، جائے ججرت ویڈن کے کاظ ہے حدثی بیاب ان براللہ تعالی کا ورود وسلام ہو جب جب ذکر کرنے والے ان کا ذکر کر بن یا جب بھی بھالمین ان کے ذکر سے عافل ہوں۔

آ پ کے جدافل عدنان می اللہ معنرت اسامیل (علید السلام) کی نسل سے بیتے ، جودر حقیقت ذیح تھے ، اوشلیل اللہ معنرت ابرائیم (علید السلام) کے صاحبز ادب تھے۔

آپ بے جی قیقی وادا عبد المطلب بن باشم، قریش سے سربراہ اور چیوا نے ، شخ حرم اور اپنی قوم اولادا سامیل کا طرر افتار سے ۔ اور اولادا سامیل تمام قبائل عرب میں سب سے اُفتال وحتر متی ۔

الله تعالى في حيد العطب كوفواب من الهام فرما الدور نعزم كى جگدى ريشما فى فرما كى ، جو حضرت اسا عمل اوران كى اولاد كے عهد ميں تقاليكن ، نوجر، هم في كدكى سكونت چيوز تے وقت اسے پات ديا تھا ، اور قبيلة تزاعد - جو بنوجر، ہم كے پانچ سو برس بعد كعب كے فدام ہوئے - كو پيته نهيں تھا كد زعزم كاكوال كى جگد ہے ـ بهان تك كدعم والمطلب كوفواب ميں اس كى جگد دكھا كى میلاد ابن کثیر

يم ولا والرص والرجع

# مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ميلاد ابن كثير)

" فقد من الألد بعلى الشؤ من إيّا بعث فيم رموالا من ألفتهم يثلو ببينيم أليّا ذريزكيم و يعلم الألتاب و المنهك، و إنّا كنا و أمن فين لنع ضاؤك مين ( آل عمان:١٢٣)

تمام تو یف اللہ کے لئے جس نے سید الرطین کے ظہور سے ہر وجود کور ڈن کیا اور فق سین کی ضیاء سے باطل کی ظلموں کو دور کیا ، اور فق کے راستوں کو واضح کیا جب کہ گوگہ جہل کی سٹٹنا تھیں سے گذر رہے تھے۔ اس کی ٹٹا کرتا ہوں ، ایس ٹٹنا کے بیٹیار وطیب و مہارک ، جوز ٹین وآسیان کے قمام کوشوں کو تعریف ، اور بھی کوائل و بتا ہوں کہ اللہ تعالی کے مواکوئی مدیورٹیس ، وہ یک الم لئر کی اور اولین و آخر بن کا پانہار ہے ، اور کوائل و بتا ہوں کہ تجد ( ملک ہے ) اس کے بیٹر سے اور رسول ہیں ، اس کے حبیب و شکل ہیں ، جو سارے عالموں کے بیٹے راحت ، موشین کو بیٹارت دسینے والے ، کافر بن کو ڈراہنے والے ، بر بریزگاروں کے بیٹے وااور کٹرگا دوں کی شفاعت کرنے والے بنا کر بیسے گئے ہیں۔

الله تعالى كاوروورملام جوان يرجيشه قيامت تك، اورالله تعالى ان كى تمام جديول س

بدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى ولاوت مصطلق وحاديث وآنا وكالمحقر ذكر ب جو حديث شريف كے عاقبين و ماجرين اور ائمه نا لقدين سے روايت كروه ،اور ان كے نزديك

<sup>(</sup>۱) و کیکھنے: این برشام، او کور عبدالملک (ستوتی شا۸۲ )، السیر تالملغ پید معروف سید بیرت ایمن برشام، تفخیش مصطفی تن و غیره مهاوده به قابره راسطهٔ کابلی با کامل ۱۹۵۸ و ۱۹۱۸ –

( rr )

منی اور ہا تف نیبی نے اقعیں اس کی خبر دی۔ چنافیدوہ جاہ زمزم کو کھود نے کے لیے فوراً تیار ہو ملے ایکن فریش نے حرم میں کھدائی کرنے سے الکار کردیا۔

اس دقت عبدالمطلب كاصرف آيك بينا حارث اي تقااس في است دالد كا مدد ك عبد المطلب في زمزم كي بازيافت كى ءاوراس من سئ كعبه كونذ ركرده زيورات وغيره كو بابر نكالا تو قريش في ان كى بزى تعظيم كى ،اوران كى قدر دمنزلت كو يجيانا ،اوراس كرامت و بزرگى س آگاه بوخ جي دائد توانى فرعيد المطلب كرفئ خاص فرايا تقار ()

میرالمطلب نے انڈی کی نذر بائی کراگران کے دی بنجے ہوئے تو ان میں ہے ایک کو اللہ کی راہ مثل آم بال کریں گے ، اور جب ان کے دی بنجے ہوگئو آفول نے قرصہ کا انہ بقرعہ بناب عبداللہ (والدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسم کا اللہ کا الماده فرمایا، عمر اللہ کی کہ اللہ کے بالم الکا آبات کے بدلے میں ایک سواد فوں کا فدریہ دیا (۲) ، جبیا کہ بیدواقد ہماری کتاب "المسیرة المنہ بیت " میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بعداری عبدالمطلب نے اپنے اس بیطے کی شادی بنو ڈیرہ کی سب سے بہتر خاتون آب مذہبت وہب بن عبد مُناف سے کردیا (۳)۔ شادی کے بعدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں آگے۔

### محرین احاق بن بیار کہتے ہیں کہ:

- (۱) و کیجے بسیرت این بشام بعرجی سابق، زیرعنوان وکرحفرز مزم و ماجری من الخلف فیها"، ۱۹۳۶،
- (۲) واقع كي تفييلات كي في و كيفتر سيرت ابن بشام، مرفع سابق، درعنوان "وكرند رعبّر المطلب و في الدو" ١١:١١ه-١٥٠٥ .
  - (٣) خيرتاين بشام ١٩٢١ (٣)

### 

"دعوة أبى إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أبى أنه عرج منها نور أضاءت له قسور الشام" (۱) شمال ني باب إبراتيم كي دهااور شكى كي بشارت بول (عليم الملام) اور ميرك مال نے ديكھا كران كے اندرے أيك فولكلا جمس فے شام كے محلات كوروش كرديا. عرباش بن ساريمكى نے كہا كرمول الله على الفرائير ولكم نے فرايا كر:

"إنى عند الله المعاتم النبيين وإن آدم المنحدل فى طبيته، وسانيتكم باول ذلك: دعسوة أبى إبراهم، وبشارة عيسى بى، رؤيا أمى التى رأت، وكذلك أمهات النبيين يَرَين" (٢) ليتى شك من الشركة ويك خاتم المنجين قاجب آدم الإن شمى على الذي مع وعلى على الشركة والمنطقة عند من حميل المنطقة عند من حميل المنطقة عند من حميل المنطقة عند من حميل المنطقة عند من المنطقة عند من المنطقة عند من المنطقة عند من المنطقة عند المنطقة

(حضرت) عمرضی الله عند معرفی عامروی ہے کہ: آ وم علیہ السلام نے عرض کیا کہ: اے رہ بیٹ مجمد (سلی الله علیہ وکئم) کے وسیلے سے تھے سے سوال کرتا ہوں کہ بھے معاف فرمادے، فرمایا: اے آ دم تم نے تحکہ کوکسے جانا جب کہ بیس نے ابھی تک آئیس پیدائیس کیا ہے؟ عرض کیا کہ: جب قدنے بھے اسے وست قدرت سے بنایا مادوا بی روح میرے اندر بھوگی اور

- (۱) منداح.۱۵:۳۲:۵ وام تنتی ولاگل افته و ۱،۸۸۱ وایودا وطیالی دالسند و در شام ۱۹۰۱) و این تجرفتی منتی از داکد ۱۲:۲۰ س
- (۲) مند اجر ۱۳۵۱ متد اوروائل طنید و ۱۱ مدول الحدود رک للی کم ۱۳۰۰ مام حاکم نے اے کی قل شاد مانا ہے مادود ام و آئی نے محل اے تول کیا ہے مائین جُرنے اے امر و جُرائی اور برزار کے حوالے سے ذکر کیا ہے مادود کہا ہے کہ امام اجر کے ایک مشرک وادی کی کے دادی جی اسوا کے منید برن موجد کے دادود تھیں کی ایمن حیان نے اقترار اور یا ہے و کچھے بجی افزوائد روز مدید میں میں

آ مند كها كرتى تحيى كرجب رمول الله ملى الشطير وسلم الن كرهم من آئوان سے خواب من كها كميا كم جري شكم من اس امت كرواد إلى - جب سه بيدا مول تو ايل كها: " أعيذه بالواحد، من شركل حاسد بفى كل بر عاهد، وكل عبد رائد ميرود غير زائد، فإنه عبد الحميد الواحد، حتى أراه قد أتى المشاهد" ر(1)

اوراس کی نشانی بیہ بے کران کی پیدائش کے ساتھ ایک نور فکے گا جو سرزیشن شام میں واقع بھر کی شہر کے قلات کوروش کردے گا۔ جب بید بادول آو ان کا نام محد رکھنا اورات واقیل شمان کا م احمد بے مقام زشن وآسان والے ان کی مدح و تاکریں گے۔ (۲)

سن ان عام بر مرح بالمرح من واحد من معدان سے روایت کی ہے، جمد سے روایت کرتے اور بن مرزید جمعول نے خالد بن معدان سے روایت کی ہے، جمد سے روایت کرتے

اسحاب رسول ملی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ انھوں تے عرض کیا کہ: اسے اللہ کے رسول اپنی ذات کے بارے میں پچھارشا فر باسیے۔

آ پ نے قربایا: بین اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور پسٹی کی بیثارت ہوں (علیم السلام) جب بین شکم ماور میں آیا تو میری مال نے ویکھا کہ گویا ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس نے ملک شام میں واقع بھرکی کوروش کردیا۔ (۳)

۔ ابوالم سیافی سے روایت ہے، قرماتے ہیں کریٹس نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ آ ہا ہے تاہور کی ابتداء کے بارے جس فرما کین، قرما یک

- (۱) میرت این بشام ما: ۱۵۸\_
- (٢) ابن سعده الطبقات الكبرى معروف يطبقات ابن معدميروت: وارصادر ١٩٢٠ء ١٩٢٠- ١
- (٣) أعرى ومثل كريبشام كالك آبادى و كيد بيم البلدان ميروت وارصادر ١٩٥٧ ما ١٩٥٠ م

﴿ ٢٥ ﴾ ميلاد ابن كثير

\*\*

## ميلاد مصطفيٰ (صلى الله عليه وسلم) كي كيفيت

جب الله تعالى نے اپنے بندے اور رسول محرصلی الله علیه دملم کواس وجود کے ساتھ خلاہر كرف كااراده فرمايا اور برموجودكي جايت كي لئة ان كفور كظهوركا قصدفرمايا واوران ك ذريع بندول بررحم كرنا جاباتا كدوه معبودكي وصدانيت تك بندول كى رجما أي كرسك ، تو دوشنيكي روشن شب میں یا کماز حاملہ کو دروز و شروع ہوا ، اور میچ تر اقوال کے مطابق سے واقعہ عام فیل میں بيش آيا ـ اين اسحاق كي مشيور روايت مين ماه رائ اللول مين آپ كي ولادت بولي (١) ماورغلم سيرت نبوي مين أخين براعتادكيا جاتاب-

رسول الدسلي الله عليه وسلم سے دوشني كون كروز ي كي بارے مي يو جها كيا عوااورای دان مجھ يردى كانزول موا\_(r)

(حضرت) این عماس رضی الله عنها نے فرمایا که:

تمہارے نی سلی اللہ علیہ وسلم دوشنہ کے دن پیما ہوئے ، دوشنہ کے دن انھیں نبوت ملی، روشنبے کے دن اتھوں نے جرت فرمائی اور ووشنیای کے دن وہ مدید میں داخل ہوئے،

( M)

صحيم ملم ، كتاب الصيام ، باب استجاب الصيام من كل شروصوم عاشودا ووالأشين والخيس : ومند المام احداد 194-194-194 ومثن يستحق ١٩٣٠٠٠

صیح سلم میں (حضرت) ابوقادہ انصاری ہے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ: توآب فرماياكن الذاك بوم ولدت فيه، وأنول على فيه "بدودن بيص ميم مين بيدا

سيرت اين بشام أولادة رسول الشيك ورضاعة أما ١٥٨٠٥٥ [- ٥٥]

ميلاد ابن كثير

العمان بن منذر في عبد المستح بن عليه خساتي كوظئ كي باس بعيجا- جواطراف شام مين ريت والا مشہور کا بن تھا، تا کہ اس سے اِس امر عظیم کے بارے میں بوچھ سکے۔جب عبد اُس او بال پہنچا اور سی کے در درو ووالو سی اے اے آواز دی اوراس سے پہلے کے عبداً کی اے معافے کی خبرویتا اس في اين آ كليس كوليس اور بولا:

مرائع ، تيز رداون يرموار موكر في يال آيا ، جو كدلب كورب تخفي بنو ساسان کے بادشاد نے بھیجا ہے،الوان کے ملنے،آگ کے شعنڈ اور نے اور مویڈ ان کے خواب كيسب،اس نے ويكھا ہے كہ مخت جان اونٹ عربی محوز وں كی تیادت كررہے ہیں جود جا كہ يار كر ك ملك بحريس بيل صخ بين -

پر کها: اے عبد السح، جب الل ایمان کی کثرت مواورعصا والے کا ظهور مواور وادر ماده بين كادرساده جميل كاياني فشك وجائد ، فارس كا أك جصوبات اوشام على كاشام ند مے گا اور ان میں بالا خانوں کے عدد کے مطابق بادشاہ ہوں گے اور جو ہونے والا ب موكر رب كار فرض اين مقام عاله كيا\_(١)

بيخواب أيك اختباه قفاكه بإدشابان امران كى حكومت كاخاتمه بوگا، ان كى حكومت اسلامي حكومت شي تبديل موكى اورعرب ايران مين وافل مول عي-

اور بعديش ايباي موا، جيها كرسول الشعلي الشعلية وملم في فرمايا كه:

"جب قيمر بالك بوكاتواس ك بعددومرا قيمر نه دوگا اورجب كرى باك بوكاتو اس کے بعد کوئی کری تیں ہوگا۔ اور اس ذات کی حم حس کے قیصہ قدرت میں میری جان ہے،

اس روایت کوئیل نے ولائل النبر ق می تقصیل کے ساتھ و کرکیا ہے و کھتے ان ۲۲:۱۲ واین يريطري الدخ الرسل وأملوك معروف يتاريخ طرى مصرد وادالمعادف ا١٩١١م ١٣١٤م

### صلوات الله تعالى وسلامه عليه (١)

( re )

ابراہیم بن منذرج ای فرماتے ہیں کہ:

دوبات جس ميں مارے مى عالم كوشك فيس ب، يدب كدرسول الدّعلى الله عليه وسلم عام قبل میں پیدا ہوئے اوراس کے جالیسویں سال میں آپ کی بعثت ہوگی۔

حافظ بين في الى سند عثان بن الى عاص تففى بروايت كى برانحول في فرمایا که: میری مال نے جھے ہے کہا کہ: میں آ منہ بنت ویب کے پہاں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيدائش كى شب موجود تقى، بين كحرك جس چيز كود يمتى اسے نور بين دويا ہواياتي اور بين تارول کواس طرح قریب آتا موادیکھتی توسوچی کے مبادا مجھ وگر بزس مجے۔

مخزوم بن بانی مخزوی اسے والدے روایت کرتے ہیں جن کی عمر ایک سوپیاس سال

جب وه شب آئی جس میں اللہ بے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاوت ہوئی تو كرى كا ايان آواز كما ته لمن كى اوراس كى چود كتر ياكر باك ، فارس كى آگ بحديد، يه كاس يهل ايك بزارسال مرجعي فيس بحق ماده (٢) جيل كاياني خنك ہوگیا ۔اورمویذان کے خواب کا ذکر کیا- جو کہ آتش پرستوں کا قاضی تھا- اس نے خواب میں شخت جان اونوں کو ویکھا کر عربی محوروں کی تیادت کررہے ہیں جو دریائے رجلہ کو یار کرکے ملک بحرین پھیل مجھے ہیں، سارے بھی اور کسری خوف زوہ ہو گئے، چنا محد کسری کے نائب

- متدامام احد بمندى بأغم مديث رقم:٢١٧١\_
- ساده: قديم امران كا أيك شرقها \_ و يجيئة بتجم البلدان ٢٢٠٠٣ \_ (r)

ميلاد ابن كثير

تم لوگ الله كى راه يس ان دونول كفرزان صرف كرو عيد"()

مقصد (ماسیق کے بیان کا) ہے ہے کہ جنورصلی اللہ علیہ وسلم کی والادت شریف کی شب عظمت وشرافت والى اورمونين كے لئے بركت وسعادت والى شب تقى \_ باك وطابرش تقى، جس کے انوار ظاہر دعیاں تھے اور جو بوی بزرگی اور قدر ومزلت والی شب تھی۔ اس شب میں الله تعالى نے اس محفوظ و پیشیده جو ہر کو (اس خا کدان کین میں) کا ہر فر مایا جس کے الوار جیشہ العناح كوزريع ندكد يرحيال كوريع شريف صلب عطام وعفت والحرح ين شقل جوتے رہےادربیسلیدابوالبشرآ دم علیه السلام ہے علما ہوا عبداللہ بن عبد المطلب سرختم ہوا۔ اور حضرت عبدالله سے بدور جناب آمند بنت وجب کی جانب شقل جوا۔ اور ای شرف وعزت والی رات میں آپ کی والادت عولی ۔ آپ کی والادت شریف کے جوسی ومعنوی اور ظاہری و باطنی الوار ظاہر ہوئے ان سے مقلیں جمران ،اور تکا این خمرہ ہو گئیں۔اور جن کا بیان کت احادیث اورا خباريس واب

محدائن اسحاق فے (واادت شریف کے سلسلے ش) جن چزوں کا ذکر کیا ہے افسین ش ے ہے کداللہ کے رسول سلی الله عليه وسلم خلفہ شدہ پيدا ہوئے آ ب كى ناف بھى كاتھى \_ اور آ ب جب رحم ما در سے دنیا میں تشریف لائے تو تجدے میں اگر مجتے عورتوں نے آپ یر پھر کی ایک باشرى ۋال دى، مكه يى اس كارواج تھا،كين دوباشرى آپ كے اوير سے بليك كى تو ان مورتوں نے دیکھا کہ آپ کی آ محصیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ ایک تک آسان کی طرف دیکھ رے ہیں۔

معيج الخارى، كما ب الأيمان والذ ورباب كيف كان يمين الني تلكية مديث رقم: ١١٣٩ : وي مسلم بمناب المنتن وأشراط الساعة ، باب لاتقرم الساعة حتى بير الرجل بقيم الرجل فيتني أن يكون مكان لحيت من البلاء وحديث رقم: ١٩٧٠ \_

€ r. }

مورق سن اس بات کی خبر آب کے دادا عبد المطلب بن باشم کو دی - آب کے دالد کا انتقال بو چکا تھا جب کدآب رقم مادر ہی میں تھے- تو عبد المطلب نے ان مورقوں سے کہا کہ: اس بچ کی حفاظت کرد کیدیکہ جھے امید ہے کہ میریزی شان دالا ہوگا اور پڑے اچھے تعبیب دالا ہوگا۔

عبدالمطلب نے ساقری دن آپ کا عقیقہ کیا، اور اس پی قریش کو مرحوکیا ۔ لوگوں نے کھانے سے فارخ ، موکر ان سے پوچھا کہ اس سے کا کہا تا مرکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ بیش نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگ بوسے کہ تم نے اس سے کے لئے اس نے فائد ان کے ناموں کو فقر انداز کیوں کیا تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ: میری خوا ہش ہے کہ خدا آسان بی اور فاتی خدا زمین براس کی آخر ایف کر سے۔

علاه فرماتے میں کر الله تعالی نے عبد المطلب کو الہام فرمایا تھا کہ دو آپ کا عام محمد رکیس، کیونکہ پیلفظ تمام قائل تعریف منتوں کا جائع ہے، تاکہ آپ کا عام نامی آپ کے صفات " حمرامی ادرا خلاق سامی کے عین مطابق ہو۔

جياكرآپ كے چاابوطالب نے كہا ہے:

و شق لد من اسمه لِيُسجلهُ الله فلو العرض محمود وهذا محمد (الله تعالى في أيحس عظمت ويززكل وين ك لئر استخ تام يران ك تام كوركها- تو صاحب عرش (جل مجده) محود اورادر برمجر (سلى الله عليد ملم) بين \_

بخاری وسلم عمل الم مرتری کی صدیث وارد بودگی ہے، اس عدیث کو انعول نے تحدین مطعم بن جمیرے اور انعول نے اسیته والدے روایت کی ایسے کہ:

على قريول الله على الشيطية وملم كوفر مات موت ستا ب كرند "إن لعى أسساء: أنا محمد، وأنا أحد، وأنا الماضي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر

ر ۲۲ ﴾ ميلاد ابن كثير

یسی برے نام اورکئیت کوجمع مت کرو، میں ابوالقاسم ہول، الله دارق ویتا ہاور پی باختا ہول۔
امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آصوں نے
قربایا: جنب ابراہیم بن ماریسی رضی اللہ عنها) پیدا ہوئے تو حضرت جبر مل رسول اللہ صلیہ
وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: "المسلام علیك یا آبا ابراهیم" (۱) اے ابوا براہیم آپ پر
سلامتی ہو۔

444

(1) مزاد المصنف وترانشه الى الإمام احمد ولكن فم أقف عليه في مشده ، وقد دواه الإمام الحاتم عن المس ناين ما لك ، النفر: المستدرك ۲۰۳۶ - وقال الشخ عمدالله المردى: في اسناد حديث الحاسم عندا المن لهيمة وحوضيف ، النفر: المردد كل الزكية ، يميروت: داوالمشارلجي ، 1942

النساس على قدمسى وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد "(ا) بمرسك في نام إين و شرق هم النساس على قد مدن المراب كل النساس على عال مير ب ذريع الله كنر كونو فريائ كلا من حاشم بول كر مير ب قد مول برلوگ تن من عاشم بول كد بين ري الوگ تن بيات بين كه او بين من الو برير وضى الله عند ب دايت بين قريائ في كه:

الله بين مرسانا من الله عليه و ملم في فريان "تنسه و اياسسى و لا تكنوا بكنيتى" (۱)
السين ميرسانام برنام وكويكن بيركائية الختيارة كرو.

رَندی شریف میں ہے !

€m}

"لا تجمعوا(بين) اسمى و كنيتي، أنا أبو القاسم، الله يرزق وأنا اقسم" (٣)

- (۱) مستح الخارى، آباب المناقب، بإب باجارتى أساره الني تلك مديث رقم ، ۲۲ ۱۸، و كماب الليمر باب قول تعالى من بعدى اسرائي مديث رقم : ۲۵ او دي سلم، كتاب المصائل، باب في أساره حديث رقم : ۲۳ ۲۳ ووشن ترفيى، كتاب الادب، بإب باجارتى أساره الني تفتق وحديث رقم: ۲۲ ۲۲ و موطالهم بالک، باب اساره الني : وسنده ۲۵ ۲۰۰۸، و تشکل ، و ناکل النو قا ۲۵ ۲۱، ۲۵ م
- (۲) سميح النفازي، كباب أخطم باب اثم من كذب طى التج ما كلية ما تلك مديث وقراء كار كاب المناقب باب كلية ما كلية النفواء المراب المناقب واب كلية النفواء المراب المناقب والمراب كلية النفواء المراب المر
- (٣) عشف في سيح التريدي من حد الله يث المتعلمة و لكن لم أعمر عليه عد الكفاء وقد روا واللا مام المجيمي الفراء الأن المنوع المام المجيمي الفراء الأن النوع المام المعربين

﴿ ٣٣ ﴾ ميلاد ابن كثير

# آ مخضرت ملى الله عليه وملم كي رضاعت كاذكر

سب سے پہلے الاہب کی بائدی تو بید نے آپ کو وود دھ با یا باقویہ ای نے آپ کے بھا کو آپ کی والو دت کی خوش خیری وی تھی آو اس نے انھیں آ ذاو کر دیا تھا۔ نبی وید ہے کہ جب الاہب کے ہمائی عہاس بن عمد المطلب نے اس کے مرنے کے بعد اسے خواب میں برے حال میں دیکھا تو اس سے بچ چھا کہ تجھے کیا طاقا وہ بولا کر تہمارے بعد کی بھلائی سے سمایتہ فیس پر اللبت تو ہیے کہ آز او کرنے کے میب چھے اس سے بالما جا تا ہے اور اس نے اسے نا گوشے میں ایک فور کے طرف اشارہ کہا۔ (1)

لمِكَاكِرِدِ بِا جائب المُ حضرت عمام في فرما يك الأوداس لِن كمتضوره وفيت كدن پيدا بوسياتر ثوبيد في ايناب كوّا في دلادت كي توثيري دي قواس في است آزاد كرديا تقال " د يكيف تح البادي شرح مج البخاري بإدادل ايران (معر) ١٣٠٤ ماه ١٩٠٠ - ١٣٠١. € ro }

جب ابولہب کی ہاندی نے نبی کریم ملی الشدعلیہ وسلم کواپنا دودھ پلایا تو اس کا فقع ابد لہب کو طااورای سے سب اسے پائی بیا یا گیا یا جود تکر ابولہب وہ می ہے جس کی ندمت و برائی میں الشدتائی نے قرآن کریم میں ایک بوری سورے نازل فرمائی ہے۔

سیملی وغیرہ نے ذکر کیا کہ ایواب نے اپنے بھائی عماس سے اس خواب میں یہ کہا کہ: برد دشنیہ کے دن میں بیرے عداب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ (1)

علاء نے فرمایا ہے کہ: اس کی جدید ہے کہ جب او پید نے اسے صفور سلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوش بخری دی تھی تو اس نے اس وقت اس کو آز داد کردیا تھا چنا نچید بھیشداس کھڑی میں اس کا عذاب کم کردیا جاتا ہے۔

اللہ كرسول ملى اللہ عليه وسلم في قرمايا: محصاد وراية سلم كو يبدف وود عليا بابذا جھ يراخ ان كرس اور بهنوں كو (كاح كے كئے) جش مت كرو۔ (٢)

مسیح بناری میں ہے کہ حضرت عروہ فریاتے ہیں کہ: فویب ابولہب کی یا ندی ہے جے ابو لہب نے از ادکر دیا فعا تو اس نے نبی کر پیرسلی الشد علیہ وسلم کو دودہ ہیا یا۔ (\*\*)

### \*\*

- (۱) سیلی کی بردوایت گزشته سفے کے حاشید: میں این جرر مداللہ کے حالے سے تقل کی جا چی ہے۔
  - (4) مستح الخادي، كمّاب الفكاح ماب يحوم كالرضاعة ما يحوم كالنسب معديث وقم : الانا؛ وتتح مسلم ممّاب الرضاع ، باب ترخي الروية ، حديث فرة : ۲۶۲۰ م
    - (٢) مح الخاري جو الحسابق ( كزشة ملح ساشية)

## میلاد این کثیر

ایک بارجب وہ اپنے رضا کی بھائی کے مراہ مارے گھر کے چیچے ماری بحر یوں کے پچل کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ان کارضا کی بھائی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بولا: دو قریش بھائی جرہے بال اہل کے پاس مفیدلہاس بٹس ملیوس دو تفس آئے اور انھوں نے ان کولنا کران کا پیٹ کھاڑ دیا ہے۔

# طير معدبيكارسول المدسلي الشعليدوسلم كودوده بالان كاذكر

ا بن اسحاق نے جم بن الی جم سے اور انھوں نے اس خص سے روایت کی ہے جس نے عبد اللہ بن چھڑ کہ کتے سنا ہے کہ:

رادی نے طیمہ بنت ابی ذکری کے اجال اور عوداؤں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مکہ آنے کا ذکر کیا ۔ برعور تیں حب عادت ہر سال شیر خوار بچوں کی علاق بیس مکہ آئی تھیں کیونکہ الل مکہ اپنے بچوں کو دیمات کی موراؤں کے ساتھ بھی دیا کرتے تھے جو انھیں اجرت پر دودہ پایا کرتی تھیں تا کہ میرینچ دیجی آب وہ واپس محت مندہ وسکیس اور الل مکہ کے تردیک بنو معد کا علاقہ سب سے بہتر علاقہ تھا۔

حضرت طیرفرباتی ہیں: ہم میں ہے کوئی مورٹ بین پگی ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ
وسلم کو لینے کی چیش ش شرک کی ہوری آپ کے پتم میں ہے کوئی مورٹ بین پگی ہے رسول اللہ سلی
ہم کوگ بنے کے باپ ہے بھائی (ایھی اجرت) کی خواہش کرتے ہے ، کین جب بھی کے لئی بچہ
نہ مالو تیں نے انھیں کو لے لیا اور ہے کرا چی سوار کی کے پاس آئی۔ ان کے لئے میرے بینوں
میں دورہ آگیا، اور ناموری کے دورہ پہانی کہ بیراب ہو گئے اور ان کے (رضا می ) بھائی نے بھی
بیا، اوروہ بھی بیراب ہوگیا، اور میرے شوہر حماری بوڈھی اوٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے
بیا، اوروہ بھی بیراب ہوگیا، اور میرے شوہر حماری بوڈھی اوٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے
بیا، اور دوہ بھی ایک اور میرے شوہر حماری بوڈھی اوٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے
بیا، اور دوہ بھی ایک بیا ہیا۔

فرماتی میں کہ: مجرہم سب اسینے گھروائیں کے لئے رواشہوئے ۔حضرت علیما پی

### میلاد ابن کئیر (۲۷ ﴾

حلیمر فرماتی چین کہ: یہ کو جی اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آتے تو ویکھا کہ وہ کھڑے ہوئے چیں اور ان کا چیرہ پیلا ہور ہاہے۔ ان کے (رضا گی) ہاہ نے آئیس خود سے لیٹالیا اور پو چھا، کیا ہوا میرے بیٹے ؟ فرمایا: سفید لہاس پہنے دولوگ میرے پاس آتے انھوں نے جھے لٹا کر میرے پید کوشش کردیا بھراس میں سے کوئی چیز نکال کراہے پھینک دیا پھر میرے پیٹ کو پیسلے کی طرح کردیا۔ ہم دونوں (میرین کر) آئیس اپنے ساتھ لے کر اگر کھر) واپس آگے۔ میرے شوہر نے کہا: اے صلیہ چھے ڈرہے کہ میرے اس نے کوکوئی اڑ ہوگیا ہے، چلو ان کوان کے کھروالے کے حوالے کرآتے ہیں۔

گیرایم آئیس این بال رکے کے لئے برائ آئے، وہ اولیاں: اٹیس واپس کیوں لے آئے

ہم اولی تو اٹیس این بال رکھنے کے لئے برائے خوائی مند تھے، ہم نے کہا کہ ان کے ضافح

ہونے کے ڈراورحوادث زمانہ کے خوف سے (ہم اٹیس واپس لے آئے ہیں)۔ حضرت آمنہ

ہونے کہا گذاہ اس بات کیا ہے؟ ہم دولوں بھے حقیقت سے مطلع کرو، اور جب انھوں نے براا اصراز

کیا تو ہم لوگوں نے ان کے صاحبر اور سے کساتھ جو کھے چائی آیا اس نے اٹھیں باخبر کردیا،

اٹھوں نے فرمایا: تم میر سے بیٹے کے سلط بیس شیطان سے ڈرگے؟ خدا کی تم ایسا ہم کونیوں

ہوسکا، شیطان کو اس تک راہ تیس ہے۔ میراید پیٹا ہوئی شان والا ہے۔ کھوٹو میں تھیں ان کے

ہوسکا، شیطان کو اس تک راہ تیس ہے۔ میراید پیٹا ہوئی شان والا ہے۔ کھوٹو میں تھیں ان کے

بارے میں بتا کاری جم نے کہا ضرور بتاہیے، بولیس کہ: جب سے میر سے بیٹ میں آئے تو میرا

ہوستاں قدر بلگا تھا کہ آتا بلکا پیٹ کی حمل میں نیس راہ اور جب سے میر سے بیٹ میں سے تو تو تھے۔

خواب میں دکھایا گیا کہ کو یا میر سے اغرام میں نیس اور انکا جس سے شام سے محالت دوشن میں جو تا ہوں والدا ہے۔ برائی جا ہونے والوا ایسانیس ہوتا

ہوسکا ، اور وقت ولا دت یہ (زیمن پر) اس طرح آئے کہ کوئی پیدا ہونے والوا ایسانیس ہوتا

ہوسکا ، دو گیا ، اور دوت ولا دت یہ (زیمن پر) اس طرح آئے کہ کوئی پیدا ہونے والوا ایسانیس ہوتا

(ra)

انھيں ان كے حال ير چھوڑ دو\_(١) ملم شريف بيل ي:

" حضور سلی الله علیه و ملم (این جمین میں) بجول کے ساتھ کھیل دے تھے کہ ان کے یاس جریل (علید السلام) آئے اور انھیں پکو کر پیٹے کے بل افادیا اوران کے پیدے کوٹن کر کے اس يس ب دل وبابرنكالا بحراس يس بعده و خون كاليك يجويا كلوا لك كيا اوركها كريد شيطان كاحسب، فيرآب كقلب مبادك كوون كايك المشت مين آب زمزم ي وحويا فيرا علا كراس كى جگدر دوايس رك ويا - بني دوارت بوت ان كى مال يعنى دائى مال ك پاس آ ، اور بدے کے مراق کردیا عمیاء ولوگ ان کے ہاس آئے اورد یکھا کران کاریگ بدال ہوائے" (۱)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سینے پراس ملائی کا اثر ویکھا کرنا تھا۔ صحيين وغيره عن حضرت الس، حضرت أيوذ راور حضرت ما لك بن مصعد رضي الله عنبم ے مردی حدیث امرا و معران میں ہے کہ شب معران میں بھی آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعد يش آيا الله كادرودوملام موآب ير (٣)

مقصدیہ ہے کہ بوسعد کی عورتوں کا آپ کو دودھ پلانا خاص طور پر (ان کے لئے) اور عام طور يراسجي قيلے كے لئے )اس وقت اوراس كے بعد فيروبركت كاموجب قاراور بالضوص

- ميرت اين بشام دا ١٦٢- ١٦٥ اوتارخ طيري ١٥٨:١٥٠ ١١٠
- محصملي كتاب لإيمان وإب لإمراه احديث وقم ١٢٣١: متداحر وأتى متدامكو ين احديث رقم: ١٢٥٥ ما ١٣١٤ ١٢٠١٠ وتكلّ ولأل المج قداد عادا داعن وإن والدارة
  - معيى مسلم ، كتأب الإيمان وبإب الإسراه وحديث رقم: ٢٣٨ ، ٢٣٧ \_

ميلاد ابن كثير

امن على نسوة قد كانت ترضعها ﴿ إِذَ فُوكَ بِمَالُهُ مَنْ مَحَضَهَا دُورِ انس على نسوة قد كانت ترضعها اللا وإذ ينزينكما ثباتي و ما تذر لاتجعلناكس شالت تعامتهم الأ واستبيق منسا فسأتنامع شرزهر إنا لنشكرللنعمي إذا كفرت الله وعندنا بعدهذا اليوم مذحر فأليس العفو من قد كانت ترضعه اللا من أمهاتك إن العفو مشتهر وإنسا تؤمل عفوامن تلبسه الاحذى البرية إذ تعفوو تتنصر فاعفوا عفا الله عما أنت راهيه الله يوم القيامة اذ يهدى لك النفر جب رسول الشعلى الشعلية علم في يرعر يضر سنا تو فرمايا:

اس (مال فنيمت) ميں سے جومير ااور بنو ہاشم كا حصيب دہ اللہ كے لئے اور تم لوگوں ك لئے بية مسلمان بول الشے كدجو جارا حصر بيوه الله اوراس كر رسول ك لئے ہے۔ متعددعلائے سیرت نے لکھاہے کہ:ان (قیدیوں) کی تعداد تقریماً چو بزارتھی۔ الوالحن فارى لغوى كيت بيل كه: بتوسعد كاجو مال والبس كماهميا وه تقريباً بياس كروز درہم کے برابر تھا۔

ななな

جب غز د و حقین ش بوسعد کی عورتی دوسرے قید ہول کے ساتھ گرفتان موکر آئے سالورآ ب (سلی

الله عليه وسلم) سے رحم كى طلبكار ہوكي ، اور آب كودود على في عد احسان وصن سلوك كا مطالبه كيا ، تواس وقت آب تي سف بوسعد يربواا صال وكرم فرمايا ..

اور جب بوسعداسلام میں داخل ہوئے تو ان میں سے ایک مخص نے عرض کیا: ہم تو ر شيت تعلق والے إلى اورا اللہ كرسول جومصيبت جم يرآ كى بور آب سے يوشيده فيش بالبدا بم يركرم يجي الله آب يرمير باني فرمائ -

بنوسعد کے خطیب زہیر بن مر د کھڑے ہوئے اور عرض کیا:اے اللہ کے رسول قید ایول ك بازے ين آب كى خالا كى دارآب كودود يانے دالياں بھى بيں ،جن ك ذے آب كى رورش تنى، أكر بم نے حارث بن الى شر بالعمان بن منذركودود عا يا بوتا، اور كران = ہمیں بیصورت حال پیش آتی جوآب ہے پیش آئی ہے، تو ہمیں ان نے نفع ادر مہر یانی کی امید ہوتی اور آپ تو سب ہے بہتر کفالت کرنے والے ہیں۔ پھراس نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے : (جس میں انھوں نے حضور وقائل سے عفود رکز رکی درخواست کی ،آب کے فضل وکرم کا ذکر کیا ، اسي قبيلي من آ كي رضاعت اورآ پكوروده يائ عات كاحوالد ديا، اورائ قبيلي كاحسان شاى كاتذكره كيامترجم)

امنين علينا رسول الله في كرم ١٠٠٠ فسائك الممرء نرجوه وتدعر امنين على بيضة قد عاقها قدر الأسمرق شملها في دهرها غير ابقت لنا الدهر متَّافا على حزن الله على فلوبهم الغمَّاء و الغمر إن لم تداركها نعمي تنشرها الله يا أرجع الناس حلماحين تختبر

4 m } ميلاد ابن كثير

# حضور صلى الله عليه وسلم كى صفات طاهره ادرة ب كاخلاق طاهره كاذكر

رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمياني قامت كے تھے ند بهت زيادہ لم تھے اور ند بهت زیادہ قصیرالقامت، ندبہت زیادہ گورے جے تھے تہ زیادہ سانو لے، آ پ کے بال ندبہت زیادہ تحتكم الے تھے اور نہ بالكل ميدھے۔ جب آپ كا وصال ہوا- اس وقت آپ كى عمر شريف سائھ سال سے تجاوز کر چکی تھی ۔ تو آپ کے سراور داڑھی ٹیں ٹیس بال بھی سفیڈٹین تھے ۔ (۱)

الم مسلم إلى مح من حرت السي دوايت كرت جي كدن وول الأسلى الشاليد والم شاب طويل ته نقيرنات مفيد تفك تابنديده بوند زياده يبوال دكدوال تق مذبب تحتكمرالي بالول والي تقينه بالكل سيره بالون والي مالذ تعالى في جاليه وس سأل ك آغازش آپ كومبوت فرمايا. آپ نے دى سال كدي قيام كيادرسافو يرسال كيشروخ على آب كاوصال اوااوراس وت آب كيمراوروا وهي عن جي سفيد بالنبس تف" مح مسلم ، كتاب المصاكل وإب ماء النبي النافية ومعدد وسده ديد وقم: ٥٣٣٠ مريد ويكفية:

برا وبن عازب رضي الله عن فرمات بين كه:" الله يحد سول ملي الله عليه وملم متوسط القنامت عنه ، آب ك بشت مبارك كالويري حديورًا قياء آب ساري توكول يس عقيم اور فريصورت تق . آپ کی داند مبادک آپ کے کانوں تک پھٹی گئی آپ کچم پرمرٹ لباس تھاش نے ان ية زياد وحسين كى كونيس ديكما" دريكية:

مح الخاري، كماب المناقب، باب عدة الخوالية مديث وم ١٣٨٧ م مح مما المناقب، كماب المصال ، باب ملة الزيافية وأنه كان أحسن الناس وجها، حديث رقم ١٨٠٥، وتتنتي ولأل المنوة الماء ١٠٠٠ 4 mm }

ميلاد ابن كثير

آپ سلی الله علیه و کلم کا سرمبارک بنا آقا، چیره گول، آگھیں سیاد، پکیلی لمبی ، رضاد نرم ، اور منی بنا آقا۔ آپ کا چیره الیا چکا تھا جیہا چیو ہوئی کا چائد آپ کی واقر می خوب محقی تھی۔ میر نبوت آپ کے دونوں کا ندھوں کے دومیان تھی گویا پازیب کا جش ہو، آپ کے دونوں مویڑھوں کے درمیان خاصر فاصلہ تھا جنسی آپ کے بال چیوا کرتے بھے اور کھی چیوٹے ہوتے اور نصف کا نول تک بہتی ہے۔ پہلے آپ بالوں کو لاگاتے چرا تک نکا لئے تھے۔ آپ کے شیان انگیاں موئی تھیں، پیٹ اور سینر بربار تھے آپ کے کھے اعتماع چیکتے تھے اور آپ کے کو کھوں پر بہت کم گوشت تھا۔ جب چلتے تھے تو گویا ڈھلاں پر اتر رہے ہوں یا جیسے ان کے لئے زیمن کو لیپند دیا گیا ہو۔

ابو بريره قرماتين:

(رمول الد مطی الله علیه و کلم کساتھ چلنے میں) ہم لوگ جی جان سے کوشش کرتے عضر اور آپ ملی الله علیه و کلم کا حال بیادتا که آپ کوئی پرواد کئے بغیر آ رام سے چلا کرتے شخصہ (۱)

آ پ ملی الله علیه و کلم ایسے لہاس ذیب تن فرماتے تھے جوسر بچی کرے۔آپ تیس، پاجامہ اور اونی ویمنی جا در پستد فرماتے تھے بھی بھی قبا اور ایسا جہد نیب تن فرماتے تھے جس کی

پان میں اور وروں وروں کی اور پیدر راسے کے مل می جو دیا ہے۔ جا درات میں است کے جا در آسٹینس میک ہوتی تھیں۔ شیلے دار محالے میں تکلف جیس فرماتے تھے ادران میں سے بھی طال و تہذراستعمال فرماتے تھے الباس اور کھانے میں تکلف جیس فرماتے تھے ادران میں سے بھی طال چز کو تکرا ہے تیں تھے۔

اور آپ صلی الله علیه وسلم بهیشه بزے بهادر اور کرم مشری فرمانے والے تھے اور سناوت میں کوئی آپ جیسانیس تھا اور ندش کے معالمے میں کوئی آپ سے زیادہ مضبوط ول والا تھا۔ آپ کے صحابہ کہتے ہیں: جب بشک تیز ہوتی تو تم حضور کی بنا دلیا کرتے تھے۔ (۱)

یوم خین جب محابر کرام پھڑ گئے اور پیچی ہٹ کے بھرف موسے قریب لوگ رہ گئے، وٹن ہزاروں کی تعداد میں نئے، تیر وکوار کی خوب تیاری کے ساتھ تئے، لیکن ہایں ہمذآ پ طلی الڈیطیہ وسلم اپنے فچرکو دشنوں کے رو برو کے جاتے اور اپنے نام کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے۔ انسا السنبسی لا کہذب ہنگا آنسا ایس عبد السطلب اس لئے کہ آپ صلی الڈھلیہ ملم کوائٹ کی ذات پر پورا مجروستھا، اس کی حدود ہر

(1) الما الإمراق المي المنطق المنطق المنطق والمنطق والمنطق المنطق المنط

اوراس کے وعدے کی محیل کا اور کلم یوٹ کی سر بلندی کا بورایقین تھا۔

### . (ro)

تھا۔ کین جب میں نے آپ کا چرہ و مکھا تو جان لیا کہ میکی جھوٹے فض کا چروٹیس ہوسکا ،اور مہلی بات جو میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے منی وہ آپ کا بیارشاد تھا۔

"يما أبهها الناس أخشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدحلوا الجنة بسلام" () (أساد كوكوا سلام كوما مرده كهانا كلا وَماله مرحى كرواور جب رات كولوك سورب بول تو تما قريعود (يول) جنت بين سلامتى سے وافل عوجا كه)

حضور ملی الله علیه و ملم پیدائش سے بعث تک اور بعث سے وصال تک بهیشد تمام انجی حفات سے متعف رہے جیسے: صدق، امانت، صدقہ، صلدری، پاکیزگل، کرم، شجاعت، شب بیداری، برحال و ہر کنظہ اللہ کی اطاعت، وسیع علم، زبروست فصاحت، تممل خیرخوای، محبت، شفقت، وصت، برایک کے ساتھ احسان اور فقراء، حاج شدول، چیول، بیواول، کرورول اور ہے مہاروں کی تمکساری و غیرہ۔

اوران سب سے ساتھ آپ خوبصورت بیئت وشل کے بالک، حسین وجیل، اندیکی اور دکشن صورت والے، اور اپنی قوم شن محی سب سے بلندو تھیم نسب والے تھے۔ بوقوم کرروئے زشن میں سب سے الخار نسب والی اورائے ولمن امکن کے احتمارے سب سے المطل تھی۔

الله تعالى فراتا ب: "الله أعلم حيث يمعلى وسالته" (الله (ياده جاتا ب كده

رسول الشُّصلي الشُّرطير والم تقريال "إن الله اصطلى من ولد إبراهيم إسماعيل

# ﴿ ٣٣ ﴾ ميلادابن كلير

ادر دافعتاً مسلمانوں کو ہونجی اللہ کی مدد حاصل ہوئی، وشنوں کی پامالی ہوئی، دوقیریوں کی اطرع الائے گے اوران کی اولا وی گرفتار ہوئیں۔ اور آپ سے صحابیاس وقت اوٹے جب کہ (وشنوں کے ) قیدی اور شیم وارحضور صلی اللہ علیہ ویلم کے حضور یا ہدؤ تجرکھڑے تھے۔

حضورکی فیاضی و خاوت توالی تھی کہ بھی ہمی مانتھے والے سے '' نا' منیں فر مایا۔ اور جو پایا بھی تی نیس کیا اور شرورے ہوئے ہر بھی آ پ دوسروں کواپٹی ڈامٹ پر ترقیج و پینے تھے۔ حضرت عائشہ حق اللہ عندے رسول اللہ سلی اللہ علیہ رسلم کے اخلاق کے بارے میں

پوچھا گیا تو فرمایا۔ آپ کا اخلاق مرامر قر آن تھا۔ (۱)

بہت عالم مے زود کے اس کا معنی ہے کہ کتاب اللہ میں جو پھو کرنے کے لئے کہا عمیا ہے آپ دوی کرتے سے اور جس سے بازر ہے تھی دیا گیا ہے آپ اس سے دور د بچ سے -جس چرکی ترخیب دی گئی ہے اس کی طرف سیتے فرماتے سے اور جس کے بارے بیں تو نیخ آئی ہے اس سے سب سے زیادہ دور درجے ہے۔

الله تعالى فرما تا بيد الفلم وما يسطرون مما أنت بنعمة وبك يمحنون ، وإن لك لأحرا غير معنون وإنك لعلى حلى عظيم "(اللم: قسم) (ان يتم على اور جولكدر بي الراء كي احية رب كي فعت سي مجنون فين موه اور يكك آپ كے لئے برحاب اجرب، اور باشيا سي افلاق عليم رفائز بين)

نبت سے علائے سلف نے فر مایا ہے کہ اس کا معنی ہے: آپ بہت بھیم وین پر ہیں۔ عبداللہ بن سلام فر ماتے ہیں:

جب الله ك رسول مديرة تشريف لائ تو يس مجى الناسة دور دور رسية والول يل مجيم سلم بما ب ساء السافرين ، أب جاسع صلاة الجلس ويديث قرق ١٣٣٣.

<sup>(</sup>١) بنن توزي المرابعة القيامة الميام المن عند الأواني الموض مدين وقي 10-10.

6 1/2 }

واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاواصطفى من قريش بني هاشم واصطفائي من بني هاشم" الله تعالى قدايراتيم (طيرالام) كاولاد اساعل (عليه السلام) كوچنا، بواساعيل ، بوكنانه كوفخب كيا، بوكنانه حقريش كااحخاب كيا، قريش سے بنوباشم كوچنا ، اور جھكوبنوباشم ميں سے فتخب فرمايا\_(ا)

حاكم في الى متدرك مين ائن عرب مرفوعاً روايت كياب:

الله تعالى في سات آسانوں كي تليق كي اوران ميں سے سب سے بليم آسان كونتن كيا ادر پحرائي گلوق يس سے جے جا إاس يس آبادكيا، پحرتمام تلوقات ك تحليق كي اور اور اين علوق میں سے بنوا دم کوافقیار کیااور بنوا دم میں سے عرب کو عرب میں معزکو معتر میں قریش کو لیش کو ، قریش ش بنوباشم کوادر بنوباشم میں سے جھے پیند کیا۔ لبذا ش انتخابوں کا انتخاب ہوں ، توجس نے عرب سے محبت کی اس نے مویا میری محبت کے سب ان سے محبت کی ، اور جس نے عرب ے نفرت کی تواس نے مجھ سے بغض کے سبب ان سے نفرت کی۔

حاكم نے اپنى سند كے ساتھ حضرت عائشہ سے دوايت كيا ہے قر ماتى جن كررسول الله سلى الله عليه وسلم في قر ما ياكد: محد ي جريل في كها: من في زين مح مشرق ومغرب كوالث وْالالْكِين تحر (سلى الله عليه وسلم) ع أفضل سمى كوتيس بايا اور ميس في زيين ،شرق ومغرب كو كفال ڈالاليكن ئى ہاشم ہے افضل كسي نسل كونيس بايا۔

حافظ الله فرمات بين كد: والله بن الاستع كي كرشته صديث الن روايات كي شاجب-

سن الماء زندي بن الناق ، الفل الني الله عديث قم:٢٥٢٨ ويح مسلم بناب الغصائل، بإب لفتل نسب الني تلكي معد يث رقم : ٣٢٣ . مزيدد يجعين الإحسان بترتيب مي اين -Al: Acute

آ ب سلی الله عليه وسلم كے چاا اوطالب جوا بن توم كردين يرد بنتے ہوئے بھى آ پ كا دفاع اورآپ کی حمایت کرتے تھے، این اسحاق نے ان کے جو ( نعتیہ ) اشعار ذکر کئے ہیں

انس مے ہے۔

إذا احتمعت يوما قريش لمفخر الله فعبد مناف سرها و صميمها فإن حصلت أشراف عبدمناقها اللا ففي هاشم أشرافها وقديمها و إن فعرت يوما فإن محمداً الله هو المصطفى من سرهاو كريمها (الین اگر قریش کے اوک فر وشرف کے لئے اکٹھا ہول او بنوعبد مناف بر فر کریں ،اس لئے کہ وی قریش کا جو ہراوراس اصل ہیں ، اور اگر بنوعید مناف میں دیکھیں توان کے سب اشراف و بزرگ بنوباشم میں ہیں۔ اوراکر بنوباشم مجھی فخرکریں تواس کے لئے محد ( اللہ ) کی ذات ہے، ود بنوباشم میں نتخب ان کی صفات کا نچوڑ اور ان میں بزرگ ترین ہیں۔)

عباش بن عبد المطلب كيت بين اوراكي روايت عن ان كي بجاع عباس ابن مرواس ملی کانام ہے:

من قبلها طبت في الظلال و في اللا مستودع حيث يحصف الورق ثم مبطت البلادلا بشرائي الاست و لامضغة و لاعلق بل تطغة تركب السفين وقد الا المحم نسرا وأهله الغرق حتى اجنوى بيتك المهيمن من الله المندف علياء تحتها النطق وأنت لماولدت أشرقت الدائلة أرض وضاءت بنورك الأفق فتنحمن فني ذلك الضياء وفي الم اللا تنور و سبسل البرشسلة نحشرق 拉拉拉